» عثمان می رسی الله تعالی عنه پر کرم • عثمان می رسی الله تعالی عنه پر کرم • كرامت كي تعريف • شہادت کے بعد غیری آواز • 26 الماخ كودرندك في الروالا 27 عصالے کے کی سنتیں اور آ داب

ٱڵڂۘٮؙۮؙۑڵۼۯٮؚٵڶۼڵؠڹڹؘؘؘۘٵڶڟڵٷڰؙٵڵۺڵٲؠؙۼڶؽڛۜڽٳڵؠؙۯڛٙڶؽؙ ٲڡۜٚٵڹۼۮؙڣٵۼؙۏۮؘؠٵڵڷۼؚڡؚڹٙٳڶۺؽڟڹٳڵڗۜڿؽۼڔ۫ڽۺۼؚٳڵڷۼٳڵڗٞڂڶڹٳڵڗڿڹۼؚ

## كراهات عثمان غنى

### دُرُود شریف کی فضیلت

مركارِ مدينة منوّره ، سردارِ مكّة مكرّ مه صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كافر مانِ

بُرُ كت نشان ہے: الے لوگو! بے شک بروزِ قِیامت اسكی وَ ہشتوں اور حساب كتاب
سے جلد نُجات پانے والاشخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بكثرت
وُرُ و دِنْمُر لِفِ پڑھے ہوں گے۔ (فردوسُ الاخبار جه ص ٣٧٥ حدیث ٨٢١٨)
صَلُّو اعْلَى على محمَّد
صَلُّو اعْلَى على محمَّد

اید بیان امیرا بلسنّت حضرت علّا مرفح الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتهم العالیه نے دعوتِ اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینه (۲۰ نوالحجهٔ الحدام ۱۶۲۹ ـ 2008 کے) مرکز فیضانِ مدینه (باب المدینه) کرا چی میں ہونے والے (۲۰ نوالحجهٔ الحدام میں فرمایا جوضرور تأثر میم کے ساتھ طبع کیا گیا۔ مجلس مکتبة المدینه المدینه

فر مان مصطفے (صلی الله تعالی علیه واله وسلم) مجھ پر کنرت سے دُرُود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پردُرُود پاک پڑھناتمہارے گناہوں کیلئے مغفرت ہے۔

### يراسرار معذور

حضرت سيدُ نا ابُو قِلائه رضى الله تعالى عنه كا بيان ہے كه ميں نے مُلك إشام كى سرزمين ميں ايك آ دَى ديكھا جو بار باريه صدالگار ہاتھا: '' ہائے افسوس! و میرے لئے جہنم ہے۔ 'میں اُٹھ کراس کے پاس گیا تو بیدد نکھ کر جیران رَہ گیا کہ و اس کے دونوں ہاتھ یاؤں کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور مُنہ و کے بل زمین پر اُوندھا پڑا ہوا بار باریمی کہے جارہا ہے کہ 'نہائے افسوس! میرے التيجهنم ہے۔ "میں نے اس سے پوچھا کہا ہے آ دمی! کیوں اور کس بناء پر تو ہیہ کہہ رہاہے؟ بیشن کراس نے کہا: اے شخص! میرا حال نہ یو چھ، میں ان بدنصیبوں میں و سے ہوں جوامیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعثمانِ عنی رضی الله تعالی عندکوشہید کرنے کے لئے ا پ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخِل ہو گئے تھے، میں جب تلوار لے کر قریب بهنجاتو آپ رضی الله تعالی عنه کی زوجه مسمحتر مهرضی الله تعالی عنها مجھے زور زور سے ڈانٹنے و لکیس تو میں نے غصے میں آ کر بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھی و ماردیا! بید مکھ کر و اميرُ المؤمنين حضرت سيّدُ نا عثمانِ عنى رضى الله تعالى عنه نے ترسي كريه دعا مانگى:

فرمان مصطفي (سلى الله تعالى عليه والهوسلم) جوجه بردرودياك برصنا بحول كياوه جنت كاراسته بحول كيا-

"اللدنعالى تيرے دونوں ہاتھ اور دونوں یاؤں کائے، تھے اندھا کرے اور جھوکو جہتم میں جھونک دیے۔'ایے تھی امیرُ المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پُر جلال چہر ہے و کودیکھے کر اوران کی اس قاہر انہ دعا کوس کر میرے بدن کا ایک ایک رُونگٹا کھڑا و ہوگیا اور میں خوف سے کا نیتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں امیر المؤمنین في رضى الله تعالى عند كى حيارةُ عاوَل ميس سي تنين كى زَد ميس تو آچكا مول ،ثم د كيمه بى و ہے ہوکہ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں یاؤں کٹ چکے اور آئکھیں بھی اندھی م وجليل، آه! اب صِرف چوهي دعاليعني ميراجهنم ميں داخِل هوناباقي ره گياہے۔ (الرّيا ض النضرة في مناقِب العَشرة،الجُزء ٣ ص ١ ٤دارالكتب العلمية بيروت) حضرت عثمان کا وشمن ذکیل و خوار ہے آخرت میں بھی عذابِ نارکا حقدار ہے

### كنيت و القاب

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!18 ذُو الحِجَّةُ الْحرام 35سنِ ہجری کوالٹ فغن کے بیارے نبی مکّی مَدَ نی عزوجل دِصلَّی اللّٰدتعالیٰعلیہ والہ دِسلَّم کے جلیلُ ﴾ ﴿ غو**مانِ مصط**فیے (صلی الله تعالیٰ علیہ دالہ دستم) جس کے پاس میرا ذکر ہواور وہ مجھ پر دُرُود نثر یف نہ پڑھےتو لوگوں میں وہ کنجوس ترین مخص ہے۔

القَدُ رصَحا فِي عثمانِ عَنى رضى الله تعالىء نهايت مظلوميَّت كے سماتھ شہيد كئے گئے۔ آپ وضى الله تعالى عنه خُلفائے راشدين (يعنى حضرت سيّدُنا ابو بكرصِد يق،حضرت سيّدُنا عمر فاروق، معرت سیّدُ ناعثانِ عَنى ،حضرت سیّدُ ناعلی المرتضی رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین ) میں تنسر بے خلیفہ م بيل \_ آپ رضى الله تعالى عنه كى كنيت ''ابوغمر و''اور لقب'' ذُوالتُّو رَين'' (دونوروالے) ہے، كيونكہ اللهُ غفور عَزَّوَ جَلَّ كے نور، آقاحضُور، شافعِ يومُ النَّشُور، شاوِعَيور صلى الله ہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اپنی **دوشہرادیاں کیے بعد دِیگر بے حضرت سیّدُ ناعثمانِ عنی رضی** الله تعالى عنه كے نكاح ميں دى تھيں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا مومبارك تم كوذُوالنُّورَين جوڑانوركا (مدائق بخشش شريف) آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آغاز اسلام ہی میں قبولِ اسلام کرلیا تھا،آپ في رضى الله تعالى عنه كو "صَاحِبُ الْهِجُو تَيْن "(يعنى دو جرتوں والے) كہاجا تا ہے كيونك و آپ رضى الله تعالى عندنے بہلے حبث اور پھر مدينة المنور ٥ زادَهَ اللهُ شَرَفَاوَّ تَعظِيماً في كل طرف المجرت فرما في \_

﴾ ﴿ غد مانِ مصطفے (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) اُس شخص کی ناک خاک آلود ہوجس کے پاس میراذ کر ہواوروہ مجھ پردُرُود پاک نہ پڑھے۔

#### دو بار جنّت خریدی

امير المومنين حضرت سيّدُ ناعثمان غنى رضى الله تعالى عنه كى شانِ والا بهُت بلند وبالا ہے،آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں نبی رحمت، شفیع المن ، ما لك بخنت ، تا جدا رِنْبُوَّت ، شَهُنشا و رسالت صلَّى الله نتعالى عليه واله وسلَّم سے دو الح مرتبہ جنت خریدی،ایک مرتبہ 'بیر رُومہ''یہودی سے خرید کرمسلمانوں کے پانی ا ینے کے لیے وَ قف کر کے اور دُوسری ہار'' حَبَیشِ عُسْرُ ت'' کے موقع پر ۔ پُنانچہ سُنُنِ بِرَ مِذِی میں ہے:حضرتِ سِیدُ ناعبدُ الرحمٰن بن خَبّ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے في مَر وى ہے: كه ميں بارگا وِنبُو كاعلى صاحبِها الصَّلوٰة وَالسَّلام ميں حاضِر تھا اور مخضو ريا و اكرم، نورِ مُجَسَّم، رسولِ محرّ م، رَحمتِ عالم، شاهِ بني آدم، نبي مُحتَشَم، سرايا في و دوكرم صلى الله تعالى عليه واله وسلّم صحابه كرام عليهم الرضوان كو دخيش عُسْرَ ت " (يعنى غزوهُ في ارشاد فرمارے تھے۔حضرت سید ناعمان بن فی عُفّا كَ رَضَى الله تعالى عنه نه أَنْ مُوكَر عُرض كَى: يا رسولَ الله عَزَّوَ جَلَّ وصلَّى الله تعالى الله عنال الله عنه الله تعالى الله عنال الله عنه الله تعالى الله علیہ والہ وسلّم پالان اور دیگر مُتَعَلِّقَ اسمامان سمیت سواونٹ میرے ذِتے ہیں۔

﴾ فد مانِ مصطفے (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) جس نے مجھ پررو زِمجُنعہ دوسوبار دُرُود پاک پڑھا اُس کے دوسوسال کے گنا ہمُنعاف ہول گے۔

مُضور سرایا نور، فیض گُنجور، شاوع یُورسلی الله تعالی علیه واله وسلّم نے صُحابہ کرام عیم الرضوان سے پھر ترغیباً فر مایا۔ تو حضرت سیّد ناعثان غنی رضی الله تعالی عند دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی: یا دسول الله عَزَّوَجَلَّ وصلَّی الله تعالی علیه واله وسلّم! میں تمام سامان سَمیت دوسوا وسلّ کے سلطان، سرور سَمیت دوسوا وسلّ حاضر کرنے کی فِسّه داری لیتا ہوں۔ دوجہاں کے سلطان، سرور فزیثان مجبوب رَحمن عَزَّوَجَلَّ وصلَّی الله تعالی علیه واله وسلّم نے صَحابہ کرام علیم الرضوان سے پھر ترغیباً ارشاد فر مایا تو حضرت سیّد ناعثان عنی رضی الله تعالی عند نے عرض کی:

یا دسول الله عَزَّوجَلَّ وَصلَّی الله تعالی علیه واله وسلّم میں مع سامان تین سواون فن الله تعالی عند نے عرض کی الله فالله عَنْ قَبُول کرتا ہوں۔

راوی فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ کھو رِ انور، مدینے کے تاجور، مشافِع مَحشر، باذنِ ربِّ اکبرغیبوں سے باخبر، محبوب داوَرعَزَّ وَجَلَّ وصلَّی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلَّم نے بیس کر مِنبرِ مُنوَّ رہے نیج تشریف لاکر دومر تنبه فرمایا: '' آج سے عثمان (ض الله تعالیء: ) جو کچھ کرے اس برمُواخَدُ ہ (یعنی یو چھ کچھ ) نہیں۔''

(سُنَنُ التِّرُمِذِي جه ص ٢٩١ حديث ٢٧٢٠ دارالفكر بيروت)

» فعر هانِ مصطفيا (صلى الله تعالى عليه والهوسلم) جو مجھ بررو زِجمعه دُرُود شريف برِه ھے گا ميں قبيامت كے دن اُس كى شفاعت كروں گا۔

إمام الاسخياء! كردو عطا جذبه سخاوت كا! نكل جائے ہمارے دل سے حُبِّ دولتِ فانی صَـلُـو اعَـلَى الْحبيب! صلّى اللّه تعالى على محمّد

950أونت اور 50كموڑے

مبی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! آج کل دیکھا گیا ہے بعض حضرات و دوسروں کی دیکھا دیکھی جذبات میں آ کر چندہ لکھوا دیتے ہیں مگر جب دینے کی ا في بارى آتى ہے تو ان پر بھارى پڑجا تاہے تنى كەبعض تو دینے بھی نہیں! مگر قربان وجابية محبوب مصطفى مسيّدُ الأسخياء ،عثمانِ بإحياصلّى الله تعالى عليه والهوسلَّم وَرضى الله تعالیٰ عنہ کے جوُدوسخا پر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعلان سے بھُت زیادہ چندہ في بين كيا چُنانچ مُفسّرِ شَهير، حكيمُ الامّت ،حضرت مفتى احمديا رخان عليه رحمة الحنّان ال وحديثِ پاک كے تحت فرماتے ہيں: خيال رہے كه بيتوان كا اعلان تھا مگر حاضر و کرنے کے وَقت آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے 950 اُونٹ ، 50 کھوڑے اور و 1000 اشرفیاں پیش کیں۔ پھر بعد میں 10 ہزاراشرفیاں اور پیش کیں۔ (مفتی صاحب ﴾ فو هانِ مصطفعا (صلی الله تعالی علیه واله وسلم) جس نے مجھ پررو زِجُمعه دوسو ہاردُ رُود پاک پڑھا اُس کے دوسوسال کے گنا دمُعاف ہول گے۔ ﴿

و مزید فرماتے ہیں) خیال رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار میں ایک 100 کا اعلان کیا، ڈوسری بار 100 اونٹ کے علاوہ اور 200 کا، تیسری باراور 300 کا و كل 600 أونث (پين كرنے) كا اعلان فرمايا۔ (مراة المناجيح جلاص ٣٩٥) مجھے گر مل گیا بحر سخا کا ایک بھی قطرہ مرے آگے زمانے بھرکی ہوگی ہے سلطانی صَلُّو اعَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللَّهُ تعالى على محمَّد آہُورِ خیر کیلئے چندہ کرنا ستّت ھے مبی میں میں میں اسلامی بھائیو! بعض نادان دینی کاموں کے لئے چندہ و كرنے كو بُراجانے اوراس سے روكتے ہیں، یادر کھئے! بلا وجبہ شرعی اس كارِخير سے روکنے کی شرعاً مما نعن ہے پُنانچہ فناؤی رضوبہ جلد 23 صَفْحَه 127 پر ميركة قااعلى حضرت، امام المسنّت مولينا شاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن ا ایک سُوال کے جواب میں ارشا دفر ماتے ہیں: '' اُمُو رِخیر کے لیے مسلمانوں سے اس طرح چندہ کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہے جولوگ اس سے روکتے ﴾ ﴿ غد مانِ مصطفیا (صلی الله تعالی علیه واله وسلم) اُس شخص کی ناک خاک آلود ہوجس کے پاس میراذ کر ہوا وروہ مجھ پر دُرُود پاک نہ پڑھے۔

ين (وه) مَنْ اعِلِلْحَيْرِمُعْتَ إِنْيْمِ الْإِيمَان بَعَلَائَى عبرا رو کنے والا حدیے بڑھنے والا گنہگار (پ۲۹ءالے لے ۱۲۸) میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت سيد ناجر مرض الله تعالى عنه سے ، پھھ (حضرات) برئهند يا، برئهند بدن، في صرف ايك تملى تفنى كى طرح چير كر گلے ميں ڈالے خدمتِ افتدسِ حضورِ پُرنور، وسيّدِ عالم صلّی الله تعالی عليه واله وسلّم ميں حاضِر ہوئے ، حُضُو رِیُرنور، رحمتِ عالم صلّی الله تعالی علیہ دالہ دسلّم نے اُن کی مُحتاجی (بعنی غربت) دیکھی، چہرہُ انور کارنگ بدل گیا۔ بلال( في رضى الله تعالى عنه) كواذ ان كاحكم دِيا، بعدِ نَما زنُطبه فر مايا، بعدِ تلاوتِ آياتِ مبارَكه ارشادکیا:'' کوئی شخص اپنی اشر فی سے صَدُ قہ کر ہے،کوئی رویے سے،کوئی کپڑے ا ہے ، کوئی اینے قلیل (تھوڑے) گیہوں سے ، کوئی اینے تھوڑے پچھو ہاروں سے ، لم يهال تك فرمايا: اگرچه آ دها چھو ہارا۔''إس ارشادِ گرامی (بعنی چندہ دینے کی زغیب) کو م فسن كرايك انصارى رضى الله تعالى عندرو بيول كانهيلا أنهالائے جس كے أنهانے ميں اُن کے ہاتھ تھک گئے، چرلوگ پے دَر پے صَدُقات لانے لگے، بیہاں تک کہ دو انبار (2ڈھیر) کھانے اور کیڑے کے ہو گئے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ

﴾ ﴿ غد مانِ مصطفیے (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ) جس کے پیاس میراذ کر ہوا وروہ مجھ پر دُرُ ودشریف نہ پڑھے تولوگوں میں وہ نجوس ترین مخص ہے۔ ﴿ فَا

رسول اللدعز وجل وصلّی الله تعالی علیه واله وسلّم کا چېرهٔ انورخوشی کے باعث گندُ ن (لیعنی فخالص سونے) کی طرح دَ مکنے لگا اور ارشا دفر مایا:'' جو تشخص اسلام میں کوئی اچھی راہ فکالے اُس کے لئے اُس کا تواب ہے اور اُس کے بعد جتنے لوگ اُس راہ پر مل کریں علی کے سب کا تواب اُس (اچھی راہ نکالنے والے) کیلئے ہے بغیر اس کے کہان (عمل ا الرنے والوں) کے تو ابول میں کھی ہو۔ ' (صحیح مُسلِم ص٥٠٨ حدیث ١٠١٧ ودارابن حزم بیروت) چندے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کیلئے مکتبۃ المدینہ کی 107 صفحات پر مشتمل کتاب "جندے کے بارے میں سوال جواب" کا مطالعہ سیجیے۔ صَلُّو اعَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللَّهُ تعالى على محمَّد

# عشوان عنی پر کرم

مبیقے مبیقے اسلامی بھائیو! مکے مدینے کے سلطان، رحمتِ عالمیان، محبوب رخمن عَـزَّوَجَـلَّ وصلَّى الله تعالى عليه والهوسلَّم جامعُ الفرآن، حضرت سيِّدُ ناعثمان إبنِ عفّان رضى الله تعالى عنه بركس قدرمهر بان تنهيءاس ضمن ميں ايك واقِعه مُلا حُظه فرمایئے پُنانچ حضرت سید ناعبداللد بن سلام رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں که

﴾ ﴿ **خر صانِ مصطفے** (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ) مجھ پر کٹر ت سے دُ رُود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر دُ رُود پاک پڑھناتمہارے گنا ہوں کیلئے مغفرت ہے۔ ﴿ فَا عَلَىٰ مِصَطَفَے (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) مجھ پر کٹر ت سے دُ رُود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر دُ رُود پاک پڑھناتمہارے گنا ہوں کیلئے مغفرت ہے۔ ﴿

جن دِنوں باغیوں نے حضرت سیّدُ ناعثان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے مکانِ رَفیعُ الشّان کامُحاصَر ہ کیا ہوا تھا، اُن کے گھر میں یانی کی ایک بوند تک نہیں جانے دی جارہی تھی اور حضرت سیّدُ ناعثانِ غنی رضی الله تعالیٰ عنه پیاس کی شِلاّت سے تڑ ہیتے رہنے تنصے۔ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنداُس دن روزہ دار تنھے۔ مجھ کود کیچ کرفر مایا: اے عبداللہ بن سلام (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! میں نے آج رات تا جدارِ و وجہان ، رَحمت عالمیان ، مدینے کے سلطان صلّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلّم کو اس روشن وان میں دیکھا۔سلطانِ زمانہ، رسولِ بگانہ سلامانِ فانہ، مشفِقانہ البح میں إر شادفر مایا: ''اے عثمان (رضی اللہ تعالیٰ عنه)!ان لوگوں نے یا نی بند کر کے ج منهمیں پیاس سے بے قرار کردیا ہے؟"میں نے عرض کی:جی ہاں۔تو فوراً ہی آپ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک و ول میری طرف لٹکا دیا جو یائی سے بھرا ہوا تھا، میں أس سے سیراب ہوا اور اب اِس وَفت بھی اُس پانی کی م معندک اپنی دونوں جھا نیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کررہا ہوں۔ پھر خُضُو رِاكرم، نُورِ مُجَسَّم، شاهِ بني آدم، شافعِ أمم، سرايا جودُ وكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے

فرمان مصطفے (سلی اللہ قالی ملیہ والہ وسلم) جو مجھ پر درود یاک پڑھنا بھول گیاوہ جنت کاراستہ بھول گیا۔

بحصے نرمایا: ''ا ہے عثمان (رضی اللہ تعالی عنہ)! اگر تبہاری خواہش ہوتو ان لوگوں کے مقابلے میں تبہاری امداد کروں اور اگرتم چاہوتو ہمارے پاس آ کرروزہ افطار کرؤ'۔
میں نے عرض کی: پارسول اللہ! عَزُوجَ لَّ وَسلی اللہ تعالی علیہ وَسلم آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وَسلم کے دربار پرُ انوار میں حاضر ہو کرروزہ افطار کرنا مجھے زیا دہ عزیز ہے ۔حضرت سیِدُ نا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ میں اس کے بعدر خصت ہو کر چلا آ یا اور اُسی روز باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ وَسُم ہید کردیا۔

(کتابُ المنامات مع موسوعة الامام ابن ابی الدنیاج۳ص۷۶رقم ۱۰۹ المکتبة العصریة بیروت)
حضرت علّا مه جلال الدّین سُیُوطی علیه رحمة اللهِ القوی لکرت بین که حضرت علّا مه بین به الله الله علیه (سرکارصلَّی الله علّا مه بین به اطیش رحمة الله تعالی علیه (مُتَوفِّی 655ه ) اس سے بهی مجھنے بین که (سرکارصلَّی الله تعالی علیه واقعه خواب میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں بیش آیا۔

(جامع كرامات الاولياء ج١ص١٥١، مركزاهل سنت بركات رضا، الهند)
كئ ون تك رج محصور ان پر بند تھا پانی
شہا وت حضرت عثان كى بے شك ہے لا ثانی
صَــلُــو اعَــلَــى الْحبيب! صلّــا اللّه تعالى على محمّد

﴾ فرمان مصطفے: (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) جس نے کتاب میں مجھ پر درود یا ک لکھا توجب تک میرانام اُس کتاب میں لکھارے والے استغفار کرتے رہیں گے۔

#### خون ریزی نا منظور

منتهے منتھے اسلامی بھائیو! آپ نے ملائظ فرمایا حضرت سیدُ ناعثانِ عَنی وضى الله تعالى عنه كالصبر وحمل كهجام شهادت تونوش فرما يامكر مدينة المهنوره إِذَا دَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيمًا مِينِ مسلمانول كِخون كابهنالبندن فرمايا \_ آب رضى الله تعالى عنه کے مکانِ عالیشان کا مُحاصرہ ہوا اور پانی بند کر دیا گیا۔آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ا عجال نثار دولت خانے پر حاضر ہوئے اور بکوائیوں سے مقابلے کی اجازت جاہی تو آ پ نے اجازت دینے سے انکار فرما دیا۔اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام م ہتھیاروں سے کیس ہوکراجازت کے لئے حاضر ہوئے تو فرمایا:''اگرتم لوگ میری خوشنودی چاہتے ہوتو ہتھیار کھول دواور سُنو!تم میں سے جو بھی غلام ہتھیار کھول دیے و گامیں نے اُس کوآزاد کیا۔ انگائی وجل کی قسم! خون ریزی سے پہلے میرانل ہوجانا مجھے فزیادہ محبوب ہے بمقابلہ اِس کے کہ میں خون ریزی کے بعد ل کیا جاؤں لیعنی میری في شهرا دت لكھ دى گئى ہے اور نبی غیب دان، رسول ذِیشان، محبوب رخمن عزوجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے مجھے اس کی بشارت دے دی ہے۔حضرت سید ُناعثمانِ عَنی رضی اللہ تعالی عنہ نے

فرمانِ مصطّفيا: (صلى الله تعالى عليه والدوسلم) مجھ برؤ رُود پاک كى كثرت كروبے شك بيتمهارے لئے طہارت ہے۔

ا بینے غلاموں سے فرمایا: "اگرتم نے جنگ کی پھر بھی میری شہادت نہیں ٹلے گئے۔"

(تحفة اثنا عشريه مترجم، ص٢٦٦باب المدينه كراچي)

جو دل کو ضیاء دے جو مقدر کو جلا دے وہ حلور کو خلا دے کا حسنگین کر میمین نے بہرہ ویا

مولائے كائنات، مولامشكلكشا، شير خدا، على المُرتَضى كرَّمَ اللهُ وتعالى وَجُهَا الْكُرِيم حضرت سِيدنا عثان عُن رضى الله تعالى عنه سے بے حدمحبت كرتے و م خصے۔حالات کی نازُ کی دیکھرآپ نے اینے دونوں شنرادوں حسنین کر بیمین لیعنی ا امام حسن وحسين رضي الله تعالى عنهما سے فرمايا: '' تم دونوں اپني اپني تلواريں لے كر حضرت عثمانِ عنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درواز بے پر جاؤ اور پہرہ دو۔قضائے الہی عزوجل جب غالب آئی اور حضرت سیّدُ ناعثمانِ عنی رضی الله تعالیٰ عنه کی **شهرا دت** ہوئی تو م مولائے كاكنات، مولامشكلكشا، شير خدا، على المُرتَضى كَرَّمَ اللهُ تعالى وَجُهَهُ الْكريم كوسخت صدمه موااورا برض الله تعالى عندنے إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اللَّهِ مُهُ وَالْمَا اللَّهِ عُونَ وترجَمهٔ كنز الايمان: بم الله كمال بي اور بم كوأس كى طرف بيرنا ـ (ب٢، البقره ١٥٦) برطا

﴿ فر صانِ مصطفے : (صلی الله تعالی علیه واله وسلم) جس نے کتاب میں مجھ پر در ود پاک لکھا تو جب تک میرانام اُس کتاب میں لکھارے گافر شنے اس کیلئے استغفار کرتے رہیں گے۔

# صحابرآ بس میں مہربان تھے

منظمے منطقے اسلامی بھائیو! معلوم ہواشہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ

يرمولائے كائنات، مولامشكلكشا، شير خدا، على المُوتَضى كَرَّمَ اللهُ تعالى وَجُهَهُ

الْكَرِيْم كوبے حدصد مه ہواتھا، لارّبب (لینی بے شک) سب صُحابہ كرام علیم الرضوان

ا يس ميں رحيم وكريم شھے،ان سب كى آيس ميں مَحَبَّت و مَوَدَّت (لِعِنى الفت)

المحلى، چنانچ پاره 26، سورة الفتح آيت 29 ميں ارشاد موتا ہے:

ترجمه كنزالايمان: محداللدكرسول

بين اوران كے ساتھ والے كافروں برسخت

ہیں اور آبس میں نرم دل ، تو انہیں دیکھے گا

رکوع کرتے سجدے میں گرتے ،اللہ کا

ضل وريضا جائے، ان كى علامت ان

کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان

مُحَدِّدًا اللهِ وَالَّذِينَ اللهِ مَعَدَّا اللهِ مَعَدَّا اللهِ مَعَدَّا اللهِ وَالَّذِينَ مَعَدَّا اللهُ وَالْمَا اللهُ عَلَى الْكُفَّالِ مَعَدَّا عُبِينَهُمْ تَلْمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهِ وَمِ ضُوانًا وَمِينَاهُمْ فِي اللهِ وَمِنْ فَعَلَى اللهِ وَمِ ضُوانًا وَمِينَاهُمْ فِي اللهِ وَمِنْ ضُوانًا وَمِينَاهُمْ فِي اللهِ وَمِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ فَاللَّهُ وَمِنْ فَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فَاللَّهُ وَمِنْ فَاللَّهُ وَمِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فَاللَّهُ وَمِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فَاللَّهُ وَمِنْ فَا اللَّهُ وَمِنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فَاللَّا عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

\_\_\_\_

فرمانِ مصطفے: (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) مجھ پر دُرُود پاک کی کثر ت کرو بے شک بیتم ہمارے لئے طہارت ہے۔

صدرُ الا فاضِل حضرتِ علاّ مه مولانا مفتی سیّد محمد نعیم الدّین مُراد آبادی علیه رحمة الله الحادی این تفسیر "خزائن العرفان" میں اِس آیتِ مبارَ که کے حصّے مُراح الله الحادی این تفسیر "خزائن العرفان مول" کے تحت لکھتے ہیں: "ایک دوسر بے پر مَحبَّت ومهر بانی کرنے والے، ایس کہ جیسے باپ بیٹے میں ہواوریہ مَحبَّت اِس حد تک پہنے گئی کہ جب ایک مومن دُوسر ہے کود کھے تو فرطِ محبّت سے مُصافَح ومُعا نَقَدُ کرے۔ (حزائ العرفان ص ۹۲۹)

خدا بھی اور نبی بھی خو دعلی بھی اُس سے ہیں ناراض عدُو اُن کا اُٹھائے گا قِیامت میں پریشانی صَلُو اعَلَی النّجبیب! صلّی اللّه تعالی علی محمّد

#### گستاخ بندر بن گیا

فیٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! صحابہ کرام میہم الرضوان سے بُغض وعداوت رکھنا وارین (یعنی وُنیاو آخِرت) میں نقصان وُسر ان کا سبب ہے چُنانچ چصفرت سبِدُ نا نورُ الدّین عبد الرحمٰن جامی قُدِسَ سرَّهُ السّامی اپنی مشہور کتاب شوا هِدُ النّبُقَ ق میں نقل کرتے ہیں 3 افراد یکن کے سفر پر نکے ان میں ایک گوفی (یعنی النّبُقَ ق میں نقل کرتے ہیں 3 افراد یکن کے سفر پر نکے ان میں ایک گوفی (یعنی

فرمانِ مصطفع : (صلى التدتعالى عليه والهوسلم) تم جهال بهي موجه يردُرُ وديرٌ طوتمها را دُرُ ودجه تك بهنجا ہے۔

کو فے کار بنے والا ) تھا جو بیجنین کر بیبن (حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما ) و کا گستاخ تھا،اُ سے سمجھایا گیالیکن وہ بازنہآیا۔جب پیٹیوں بمن کے قریب پہنچے و توایک جگہ قیام کیااور سو گئے۔جب گوچ کا وفت آیا توان میں سے اٹھ کر دونے في وضوكيا اور پيراس گستاخ كو في كو جگايا۔وه أنكه كركہنے لگا: افسوس! ميں تم سے إس منزل میں پیچھے رہ گیا ہوں تم نے مجھے عین اُس وفت جگایا جب شہنٹنا و مجم و ا عرب بمحبوب ربّ عزوجل وصلى الله تعالى عليه والهوسلم مير بير ما مخوكر ارشاد كررب تھے: ''اے فاسق! النائع عزوجل فاسِق كوذليل وخواركرتاہے، إسى سفر میں تیری شکل بدل جائے گی۔'جب وہ گستاخ اُٹھ کروضو کے لیے بیٹھا تو اُس کے یاوں کی اُنگلیاں مسنخ ہونا ( گبڑنا) شروع ہوگئیں، پھراس کے دونوں یاوں بندر کے یاؤں کے مُشابہ ہو گئے، پھر کھٹنوں تک بندر کی طرح ہو گیا، بیہاں تک ا و كراس كاسارابدن بندركی طرح بن گيا۔اُس كے رُفقاء نے اُس بندر نما استاخ کو پکڑ کراونٹ کے پالان کے ساتھ باندھ دیااورا بنی منزل کی طرف چل دیے۔غروبِ آفناب کے وقت وہ ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں کچھ بیندر جمع

﴾ ف**رمانِ مصطفے**: (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) جس نے مجھ پر سوم تنبہ دُرُود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اُس پر سور حمتیں نازل فر ما تا ہے۔ ﴿ فَعْمِ عَلَيْ عَلَيْهِ وَالْهِ وَالْمُو مَا تا ہے۔ ﴿

تھے، جب اُس نے اُن کو دیکھا تومضطرِ ب(لینی بے تاب) ہوکررسی چھڑائی اور اُن میں جاملا۔ پھر بھی بندر اِن دونوں کے قریب آئے تو بیرخا کف (بینی خوفزدہ) م ہو گئے مگرانہوں نے ان کوکوئی اذبیت نہدی اوروہ بندرنما گستاخ ان دونوں کے یاس بیٹھ گیا اور انہیں دیکھ دیکھ کر آنسو بہاتا رہا۔ایک گھنٹے کے بعد جب بندر واپس گئے تو وہ بھی اُن کے ساتھ ہی جلا گیا۔ (شوا هذالنَّبُوَّ ہ ص٢٠٣) ہم اُن کی یا دمیں وھومیں مجائیں گے قیامت تک برائے ہوجا کیں جل کے خاک سب اعدائے عثانی صَلُّو اعَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد منتهم منتهم اسلامي بهائيو! آپ نے ديكا! شيخين كريمين رضي الله تعالى عنها كا كستاخ بندر بن گیا۔ کسی کسی کواس طرح وُنیا میں بھی سزاد ہے کرلوگوں کے لیے عبرت کانمُونہ بنا دیاجا تا ہے تا کہ لوگ ڈریں، گناہوں اور گستاخیوں سے باز آئیں۔اللہ تعالیٰ ہم کو فصحابه كرام وراہلبيت عظام عليهم الرضوان سے مُحَبّت كرنے والوں ميں رکھے۔ ان شاء الله اینا بیرا یار ہے ہم کو اصحابِ نبی سے بیار ہے ان شاء الله اینا بیرا یار ہے ہم کو اہلیت سے بھی پیار ہے

﴾ فرمانِ مصطفعے: (صلی الله تعالی علیه واله وسلم) جس نے مجھ پرسوم تنبه وُ رُود پاک پڑھا الله تعالیٰ اُس پرسور حمتیں نازل فرما تا ہے۔

صَلُّو اعَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللَّهُ تعالى على محمَّد

#### ہے ادبی کی سرا

حضرت سيّدُ نا عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنها فرمات بين: امير المؤمنين حضرت سيّر ناعمان عنى رضى الله تعالى عنه مسجد النّبوي الشّريف على صاحِبها الصّلوة وَالسَّلام كَاندرمنبرِمنور برخطبه برُّص من عَصَابِ الله بدنفيب اورخبيث النفس انسان جس کا نام' جہجاہ غِفاری''تھا کھڑا ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وستِ مبارک سے عصاشریف چھین کرتوڑ ڈالا! خدائے قبہار وجہّار جل جلالۂ نے اس ہے اوبی پراس گستاخ کو بیسزادی کہ اس کے ہاتھ میں مرض آ کے کہ ہو گیااور فوه بيراياكرايك سال كاندر بى مركيا- ( دَلَائِلُ النَّبُوَّة لابِي نعيم ج٢ ص٥١٥ و مقم ۱۷ه) مرض آکلہ ایک ایسی بیماری ہے جوانسان کے گوشت یوست کو مُتأثِّر كرتى ہے اورجسم سے گوشت خود بخو دجدا ہونا شروع ہوجا تا ہے۔ آسے میں نور الی نظر آتے وہ آئینہ رُخسار ہے عثمان عنی صَلَّو اعَلَى الْحَبيب! صلَّى اللَّهُ تعالى على محمَّد

﴾ ﴿ فعر مانِ مصطفعے: (صلی الله تعالی علیه واله وسلم) جس نے مجھ پر سومرتنبه وُ رُوو پاک پڑھا الله تعالیٰ اُس پر سور حمتیں نازل فرما تا ہے۔

### بد نگاهی کا معلوم هو گیا

حضرت علامه تامج الدين شبكي عليه رحمة الله القوى ايني كتاب طبقات ''میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے سر راہ کسی عورت کوغلط نگاہوں سے دیکھا فيجرجب وه امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعثمانِ غنى رضى الله تعالى عنه كى خدمتِ باعظمت میں حاضر ہوا تو حضرت امیر المونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہابیت ہی پُر جلال کہجے میں فرمایا:تم لوگ الیم حالت میں میرے سامنے آتے ہو کہ تمہاری آتھوں میں زِنا كے اثر ات ہوتے ہیں! اُس شخص نے جل بھن كركہا كەكيارسول الله عَزَّوَ جَلَّوَصلى الله تعالیٰ علیہ وسلم کے بعداب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیروی اُنز نے لگی ہے؟ آپ رضی اللہ في تعالى عنه كو سيكسيم معلوم هو كيا كه ميري أنكهون مين زناكے اثر ات ہيں؟ امير المومنين حضرت سيّدُ ناعثان عنى رضى الله تعالى عنه نے ارشا وفر مایا: "د مجھ بروی تو نازل نہیں ہوتی لیکن میں نے جو کچھ کہا بالکل سجی بات ہے۔ إَلَحَمُدُ لِللهُ عَزَّوَ جَلَّ رَبِّ عَزت عَزوجل نِ مجھے ایسی فر است (نورانی بصیرت)عطا فخفر مائی ہے جس سے میں لوگوں کے دِلوں کے حالات وخیالات جان لیتا ہوں۔'' ﴿ حجة الله على العالمين ص١٦٣مركز اهل سنت بركات رضا، هند،الرّيا ض النضرة الجُزء ٣ ص ٠٠٠)

﴾ ﴿ **غد مانِ مصط**فیے! (صلی القد تعالیٰ علیہ والہ وسلم ) جس نے مجھ پر سوم رتبہ دُرُ و دیا ک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر سور حمتیں نازل فر ما تا ہے۔

### آنکھوں میں پگملا ہوا سیسه

منتصے منتصے اسلامی محاسر احضرت سید ناعثان عنی رضی الله تعالی عنداہل

مرسيس مراطل كرو الاجائے كا- (الهداية الجزء الرابع ص٣٦٨ داراحياء التراث العربي بيروت)

#### مختلف اعفا كازنا

مكتے مدینے کے تا جدار ، محبوب ربِ غفّار عزوجل وسلى الله تعالی علیہ واله وسلم كا فرمانِ عبرت نشان ہے: '' آنكھوں كا زِنا ديكھنا ، كا نوں كا زِناسُننا ، زبان كا زِنا بولنا ، ہاتھوں كا زِنا پكِرُنا اور پاؤں كا زناجانا ہے۔' رصّحِيح مُسلِم ص١٤٧٨ حديث ٢١ -(٢٦٥٧)) مُحَقِق عَلَى الْأَطْلاق ، خاتِمُ المُحَدِّثين ، حضرتِ علّا مدشِّ عبدُ الحق ﴾ فرمانِ مصطفعے: (صلی الله تعالی علیه واله وسلم) جس نے مجھ پر سوم تنبه وُ رُود پاک پڑھا الله تعالیٰ اُس پر سور حمتیں ناز ل فر ما تا ہے۔

مُحُكِرِّ ثُوبِ اللهِ عليه رحمة اللهِ القوى إس حديث بإك كِتحت فرمات عبي آنكهول كاز نابرنگابی، كانول كاز ناحرام و فحش با تول كاسننا، زَبان كاز ناحرام و بحيائى كى گفتگو ، (با تھوں كاز نامثلاً كسى اجنبى عورت كوچھونا) اور باؤل كاز نابرُ سے كام كى طرف جانا ہے۔ (اشعة اللّمعات ج ١ ص ١٠٠ - ١٠١)

#### آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی

بدنگاہی سے بچنا بے حدظر دری ہے درنہ خدا کی شم! عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ منقول ہے: ''جوکوئی اپنی آنکھوں کونظرِ حرام سے پُر کر ہے گاقیامت کے دوزاس کی آنکھوں میں آگے جردی جائے گی۔'' (مُکاشَفَةُ الْقُلُوب، ص١٠)

#### آگ کی سادنی

فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، نامحرموں اور اُمردوں کے ساتھ بدنگاہی کرنے والوں کے لئے کھی اُلئے اللہ تعالیٰ علیہ والوں کے لئے کھی اللہ تعالیٰ علیہ اُلئے کے کئے کہ اُلئے میں بھورت کے کھی است کے اُلئے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کی اُلئے کہ اس کی میں برونے تیروں میں سے ایک تیرہے، جس نے نامحرم سے آ نکھی حفاظت نہ کی اُس کی آئی میں برونے قبیا مت آگ کی سُلا تی بھیری جا نیگی۔ (بحر اللہ مُوع، ص ۱۷۱)

﴾ فعد هانِ مصطفعے: (صلی الله تعالی علیه واله وسلم) جس نے مجھ پرسوم تنبه وُ رُود پاک پڑھا الله تعالیٰ اُس پرسور حمتیں نازل فر ما تا ہے۔

# نظرول میں شہوت کا نے بوتی ہے

منته منته منته اسلامی بهائيو! أنهول كى حفاظت كى ہردم تركيب ركھئے،

ان کوآ زادمت چھوڑ ہے ورنہ ہیہ ہلاکت کے گہرے غار میں جھونک دینگی پُنانچیہ

حضرت سيِّدُ نامسي روحُ اللّه عَلَى نَبِيّناوَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام نِيارِ شَاوْفِر ما يا: "ا بني نظر كي الم

حفاظت کرو کیونکہ بیدول میں شہوت کا بیج بوتی ہے اور فتنے کے لیے یہی کافی ہے۔'

و تلخيص از احياء المعلوم ج٣ ص١٢٦) في ابن نبي حضرت سيِّدُ نا يجي بن زكر ياعليهاالصلوة

والسلام سے بوچھا گیانے ناکی ابتداء کیا ہے فرمایا: ''دیکھنااورخواہش کرنا''۔ رایضاً)

في إره 18 سُورَةُ النُّورِ آيت تمبر 30 مين اللهُ ربُّ العِباد كاارشادِ عافيت بنياد ہے:

ترجمة كنز الايمان :مسلمان مردول

كوحكم دواین نگامیں کچھ نیجی رکھیں اور

این شرمگاهول کی حفاظت کریں بیان

کے لیے بہت ستھرا ہے، بیشک اللدکوان

کے کاموں کی خبر ہے۔

قل للمؤمنين يغضوا من

أبصاريهم ويخفظوا فروجهم

ذلك أزكى لهم الثالثة

خَبِيْرُبِهَا يُصْنَعُونَ ﴿

ف**رمانِ مصطفعے**: (صلی الله تعالی علیه واله وسلم) جس نے مجھ پر سوم رتبہ وُ رُود پاک پڑھاالله تعالیٰ اُس پر سور حمتیں نازل فرما تا ہے۔

#### کر ایت کی تعریف

منتهج منتهج اسلامي بهائيو! معلوم هوا امير المومنين حضرت عثان غني ا رضی اللہ تعالیٰ عن**صاحبِ کرامت** شھے، جبھی تو آ ب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس شخص کو ا بدنگاہی پر تنبیہہ فرمائی کرامت کیاہے؟ اِس بارے میں بلکہ ارباض ، مَعُونَت ، إستِدراج اور إبانت كى بھى تعريفات سمجھ ليجئے چنانچ مكتبة المدينه كى مطبوعه بہار في شريعت حصه پهلاجلداوّل صَفْحَه 58 پرلکھا ہے: ''نبی سے جو بات خلاف عادت بل نبُوّت ظاہر ہو، اُس کو **إر ہاص** کہتے ہیں اور ولی سے جوالی ہات صادر ہو،اس کو کرامت کہتے ہیں اور عام مونین سے جوصا در ہو،اُ سے معونت کہتے میں اور بیباک فحاریا گفار سے جوان کے موافق ظاہر ہو، اُس کو اِستِدراح کہتے الم اورأن كے خلاف ظاہر ہوتو إمانت ہے۔

عُلُو ئے شان کا کیوں کر بیاں ہوا ہے مرے پیارے حیا کرتی ہے تیری تو شہا مخلوقِ نورانی صلّ فلوقِ نورانی صلّ واعَلَی الْحبیب! صلّ واعَلَی علی محمّد

﴾ ﴿ **فر مانِ مصطفیے**: (صلی الله نعالی علیه واله وسلم) جس نے مجھ پرسوم رتبہ دُ رُ وو پاک پڑھاالله نعالیٰ اُس پرسور حمتیں نازل فر ماتا ہے۔ ﴿

### ایسے مدنن کی خبر دیدی!

حضرت سيد ناامام مالك عليه رحمة الله الملك فرمات بي كمامير المومنين

حضرت سيّدُ ناعثمانِ عَنى رضى الله تعالى عنه أيك مرتبه مدينة المنوّر ٥ زادَهَ اللّهُ شَرَفَاوَّ تَعظِيُماً علاتا في البقيع كاس صفى مين تشريف لے گئے۔جو 'حش كوكب' كہلاتا ا و تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کھڑے ہوکر ایک جگہ پر بیفر مایا:'' عنقریب بہاں الك سخص دن كياجائے گا۔ 'بُتانجِه اس كے تقور بے ہىء مصے بعد آپ رضى الله تعالىٰ عنه کی شہادت ہوگئی۔اور باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ مبارؔ کہ کے ساتھواس فيرراُ ودهم بازى كى كه آب رضى الله تعالىءنه كونه روضة منوَّ ره كے قريب ونن كيا جاسكانه جنَّتُ البقیع کے اُس حصے میں مدفون کئے جاسکے جو کبار صکا بہ (علیہم الرضوان) کا قبرستان تھا ہ إلكه سب سے دُورا لگ تھالگ ' تحسش كو كب ''ميں آب رضى الله تعالىء نه بر دِخاك و كئے گئے۔جہاں کوئی سوج بھی نہیں سکتا تھا كيونكه اُس وفت تك وہاں کوئی قبرہی نھی۔

(الرّياض النضرة في مناقِب العَشرة،الجُزء ٣ ص ٤١)

اللہ سے کیا بیار ہے عثانِ غنی کا محبوبِ خدا بار ہے عثانِ غنی کا

فرمانِ مصطفع (صلى الدته لي عدو الدوستم) جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیاوہ جنت کاراستہ بھول گیا۔

#### شھاد سے کے بعد غیبی آواز

حضرت سيد ناعدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه كابيان ہے: حضرت امير والمونين عثان غنى رضى الله تعالى عنه كى شهادت كے دن ميں نے اپنے كانوں سے سناكيہ كُولَى تَصْحُصُ بُلندا واز سے كہدر ہائے: أَبْشِرِ ابْنَ عَفَّانَ بِرَوْحِ وَّرَيْحَانِ وَّبِرَبِ إغَيْرِ غَضْبَانَ ٱبْشِرِ ابْنَ عَفَّانَ بِغُفُرَانَ وَرِضُوان (لِينى مَضرت عثان بن عفان رضى الله تعالی عنه کوراحت اورخوشبو کی خوش خبری دواور ناراض نه ہونے والے رب عَزَّوَ جَلَّ کی ملاقات كى خبرِ فرحت اثر دواور خداعَ ــزَّوَ جَـلَّ كَے عُفر ان ورِضوان (بعن بخشش درضا) كى بھى بشارت دو) خصرت سید ناعدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں که میں اس آواز کوس کر إدهراُ دهرانظر دورُّ انے لگاااور پیچھے مڑ کر بھی دیکھا مگر مجھےکوئی شخص نظر نہیں آیا۔ الله غنى حدثين انعام وعطاكى وه فيض بددربار بي عثمان غنى كا مَد فن میں فر شتوں کا مُجُو م

مَد فن صبب فر شتوں كا هُجُو م روايت ہے كہ باغيوں كى ہرا بازيوں كے سبب تين دن تك آب ﴾ ﴿ **فر مانِ مصطَفيا:** (صلى الله تعالى عليه واله وسلم) جس نے مجھ پر سوم رتبہ وُ رُ و دیا ک پڑھا الله تعالیٰ اُس پر سور حمتیں نا زل فر ما تا ہے۔ ﴿

وضى الله تعالى عنه كى تدفين نه ہوسكى، چر چند جال نثار رات كى تاريكى ميں جناز و مبارَ كه أنها كرجنتُ البقيع بننج \_ابھی قبرشریف کھودر ہے تھے کہ اچا نک سُو اروں کی ایک بہت بڑی تعداد جنّتُ ابقیع میں داخِل ہوئی اِن کو دیکھ کر بیرحضرات خوفز دہ ہو گئے۔سُواروں نے باوازِ بلند کہا: آپ حضرات بالکل نہ ڈریئے ہم بھی ان کی تدفین میں شرکت کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔ بیآ وازس کرلوگوں کا خوف و ورہو گیا اور اطمینان کے ساتھ حضرت سیّد ناعثمان ابنِ عفّان رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کی ا للم تدفین کی گئی۔ قبرستان سے لوٹ کران صحابیوں (علیہم الرضوان) نے قسم کھا کرلوگوں سے کہا کہ یقیناً بیفرشنوں کا کروہ تھا۔ (شُوا هِذُ النَّبُوَّ ة،ص ٢٠٩)

رُک جائیں مرے کام حسن ہونہیں سکتا فیضان مدد گار ہے عثانِ عنی کا

## گستاخ کو درندے نے پھاڑ ڈالا

منفول ہے کہ حاجیوں کا ایک قافِلہ مدینةُ المنوَّرہ زادَهَااللهُ شَرَفَاوَّ تعظیماً و تَحْدِیماً بِہنجا۔ تمام اہلِ قافلہ حضرت امیر المونین سیّد ناعثمان غنی رضی الله تعالی عند کے مزارِیرُ انوار کی زیارت کے لئے گئے لیکن ایک گنتاخ نو ہین و إہانت کے عند کے مزارِیرُ انوار کی زیارت کے لئے گئے لیکن ایک گنتاخ نو ہین و إہانت کے

فرمانِ مصطفعے: (صلی الله تعالی علیه واله وسلم) مجھ پروُرُود پاک کی کثرت کرو بے شک بیتم ہمارے لئے طہارت ہے۔

طور برزیارت کے لئے نہیں گیا اور یوں بہانہ بنایا کہ مزار بہُن وُور ہے۔ قافِلہ جب اینے وطن کو واپس آر ہا تھا تو راستے میں ایک خوفناک وَرِندہ غرّ اتا ہوا إلى كستاخ برحمله وربوااورأس نے اسے چیر بھاڑ كر مكڑ كے كر ڈالا! ليرزه خيزمنظرد تكيرتمام ابل قافِله نے بيك زبان كہا كه بيد حضرت سيّدُ ناعثان عني ضي ا الله تعالی عنه کی گستاخی کاانسجام ہے۔ (شُوا هِذُ النَّبُوَّ ة، ص ١٠) بیار ہے جس کو نہیں آزارِ محبت اچھا ہے جو بیار ہے عثانِ عنی کا صدیق اکبر رض الله تعالی عند نے مکنی آپریشن فر مایا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے!حضرت سیّدُ ناعثمانِ عنی رضی الله تعالیٰ عنه کننے بگند پابیہ صحافی ہیں۔ بیہاں کوئی بیہ نہ سمجھے کہ صرف مزارِ پُر انوار کے و بدار کیلئے نہ جانے کی وجہ سے وہ خص ہلاک ہوا۔ بلکہ بات بیٹی کہ وہ حضرتِ المسيّدُ ناعثمانِ عنى رضى الله تعالى عنه كا گستاخ تھا اور آپ رضى الله تعالى عنه سے دل ميں مشمنى و کھنے کی وجہ سے حاضِر نہ ہوا تھا۔الگدورسول عزوجل وسلی اللہ نعالیٰ علیہ والہ وسلم اور صحابہ كباراورا البابيت اطهار عليهم الرضوان كى اُلفت ومحبت و پيار كے حصول كيليے تبليغ قران فرمانِ مصطفع (سلى الله تعالى عليه والهوسلم) جومجھ بردرود ياك برطنا بھول گياوه جنت كاراسته بھول گيا۔

وسنّت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک، وعوت اسلامی کے مہیے مہیکے مہیکے مدنی ماحول سے ہردم وابسة رہے، ہفتہ وارسنتوں بھرے اجتماع میں پابندی سے شرکت سیجئے روزانہ فکر مدینہ كرتے ہوئے مَدُ نی انعامات كارساله پُركر كے اپنے ذیتے داركوجمع كروائے، نيز و و عاوَل کی قبولتیت اور سنتوں کی تربیت کے لئے **وعوتِ اسلامی** کے مدنی قافِلوں ا میں عاشقانِ رسول کے ہمراہ ہر ماہ کم از کم تین دن کیلئے سٹنوں بھرے سفر کی ا في سعادت حاصل سيجيئه آسية! مدنى قافلے كى ايك مهكى مهكى مدنى بہار ملاحظه فخ فرمایئے اور نہ صِرف تنہا بلکہ دُوسرے اسلامی بھائیوں پر بھی انفرادی کوشش کر فج ا کے اُنہیں بھی مدنی قافلے کے لئے تیار بیجئے پُنانچہ ایک عاشقِ رسول کا بیان إليانداز والفاظ ميں پيش كرنے كى كوشش كرتا ہوں: ہمارا صد كنى قافله" ناكه إ فی کھارڑی' (بلوچتان، پاکتان) میں سنتوں کی تربیت کے لئے حاضر ہوا تھا، صدنی وقافلے کے ایک مسافر کے سرمیں جارچھوٹی حجھوٹی گاٹھیں ہوگئی تھیں جن کے سبب وأن كوآ دهاسيسي (لعني آد هے سر) كاشد بدر َ رد ہوا كرتا تھا۔ جب درداً مُحتا تو درد كي طرف دالے چہرے کاحصہ سیاہ پڑجا تا اور وہ تکلیف کے سبب اِسقدُ رنڑ پنے کہ

فرمانِ مصطفع : (صلى الله تعالى عليه والهوسلم) تم جهال بهى بهوجه يردُرُ وديره هوتمها رادُرُ ود مجه تك پهنچتا ہے۔

و یکھانہ جاتا۔ ایک رات اِسی طرح وہ درد سے تڑینے لگے ہم نے گولیاں کھلا کر أن كوسُلا ديا في الصحح أصحے تو مُشّاش بَشّاش شحے۔ أنهوں بتایا كه الْه حَمْدُ للله عَزَّوَ جَلَّ مجھے پر کرم ہوگیا ،میرے خواب میں **سر کا ررسالت ما ب** صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم ا نے مُع جار بارعلیہم الرضوان کرم فر مایا ۔ سر کا رمد بیند صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے میری ع جانب اشاره كرتے ہوئے حضرت سيّدُ ناابو بكر صِدّ لِق رضى اللّد تعالىٰ عنہ سے فر مایا: ''اِس كا وردختم كردو' ـ پُنانچ يارِغارويارِمزارسيِّدُ ناصِدٌ ينِّ اكبررضى الله تعالى عنه نے ميرا إس طرح مند فی آبریشن کیا کہ میرائر کھول دیا اور میرے دِماغ میں سے جار كالے دانے نكالے اور فرمایا: ''بیٹا!اب تنہیں کچھنہیں ہوگا۔''واقعی وہ اسلامی و بھائی بالکل تندُرُست ہو چکے تھے۔سفر سے واپسی پراُنہوں نے دوبارہ' چیک اُپ' و و کروایا۔ڈاکٹرنے جیران ہوکرکہا: بھائی کمال ہے،تمہارے دِماغ کے چاروں دانے عَائب ہو چکے ہیں! اِس پراُس نے روروکر صَدَنی قافلے میں سفر کی برُکت اورخواب كا تذكره كياـ وْاكْتْرِبَهُت مُتـاتِّر ہوا۔اُس اُسِيتال كے وُاكٹر ول سميت وہال موجود 12 اُفراد نے 12 دن کے مَدَنی قافلے میں سفر کی نیتیں لکھوا کیں اور بعض ڈاکٹر زنے " ﴿ فر مانِ مصطفع : (صلى الله تعالى عليه والهوسلم) جس نے كتاب ميں مجھ پر درود پاك لكھا توجب تك ميرانام أس كتاب ميں لكھار ہے گافر شنے اس كيلئے استغفار كرتے رہيں گے۔

ا پینے چِہر سے بر ہاتھوں ہاتھ سرورِ کا سُنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دِسلَّم کی مَے جَبَّت کی نشانی بعنی داڑھی مُبارک سجانے کی نتیت کی۔

ہے نبی کی نظر، قافِلے والوں پر آؤ سارے چلیں، قافِلے میں چلو سیجنے سنتیں ، قافِلے میں چلو کوٹنے رحمتیں، قافِلے میں چلو صیحے سنتیں ، قافِلے میں چلو صیحے سنتیں ، قافِلے میں جلو صلّی اللّٰه تعالٰی علی محمّد صلّی اللّٰه تعالٰی علی محمّد (فیضانِ سنّت (جلداوّل) ص ٥٤)

# مصافَحے کی ستتیں اور آداب

مینے مینے اسلامی بھائیو! دعوتِ اسلامی کے مکد نی ماحول میں بکثرت سُنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ، آیئے مصافح کی سُنتیں اور آ داب مُلا کظ فرمائے:

دو فر امین مصطفعے سنّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلّم! ﴿ 1 ﴾ ' جب دودوست آپس میں ملتے ہیں اور مُصافح کہ کرتے ہیں اور نبی (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) پرو رُود پاک پڑھے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔' (شُعَبُ الْإِیْمَان لِلْبَیْهَقِی حدیث ۶۹۶ ہے دوسرے کا ہاتھ پکڑلیا (یعیٰ مصافح کی اور آیک دوسرے کا ہاتھ پکڑلیا (یعیٰ مصافح کی اور آیک دوسرے کا ہاتھ پکڑلیا (یعیٰ مصافح کی اور آیک دوسرے کا ہاتھ پکڑلیا (یعیٰ مصافح

﴿ فر صانِ مصطفے (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) مجھ پر کثرت سے دُرُود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر دُرُود پاک پڑھناتمہارے گنا ہول کیلئے مغفرت ہے۔ ﴿ فَوْ صَانِ مِصَطَفَے (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) مجھ پر کثر ت سے دُرُود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر دُرُود پاک پڑھناتمہارے گنا ہول کیلئے مغفرت ہے۔ ﴿

کیا) توان کی عَزَّوَ جَلَّ کے ذمیہ کرم پرہے کہ ان کی دعا کو حاضِر کردے (یعنی قبول فرمالے) اور ہاتھ جدانہ ہونے پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہوجائے گی۔ رمُسنَد إمام احمد بن حنبل ج٤ ص٢٨٦ حديث ١٢٤٥٤ دارالفكربيروت رواسلامي بهائي ہے ہیں میں ملیں تو پہلے سلام کریں اور پھر دونوں ہاتھ ملائیں کہ بوقت ملا قات فمصافحه كرناستنت صحابه يهم الرضوان بلكه ستنت مصطفى صلى الله تعالى عليه والهوسلم ہے۔ (مراة المناجع جه ص ٢٥٥) ﴿ 4 ﴾ فقط انگلیوں کے چھونے کانام مُصافحه نہیں ہے، سنت بیے کہ دونول ہاتھوں سے مُصافحه کیاجائے (رَدُّالُهُ حتارج ٩ ص و ١٦٩) ﴿ 5﴾ مُصافَحُه كرتے وقت سنّت بيہے كه ہاتھ ميں رومال وغيره حالل نه إ م مو، دونول ہتھیلیاں خالی ہوں اور میلی سے میلی ملنی چاہئے (ایضاً) ﴿ 6 ﴾ مسکرا کرگرم جوشی ہے مُصافحہ سیجئے۔ دُرُ ودشریف پڑھئے اور ہو سکے توبید عابھی پڑھ کیجئے: إِنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ" (لِينَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّهمارى اورتمهارى مغفرت فرمائے) و المنافحه ك بعدا بنائ ماتھ جوم لينامروه ہے۔ (تبيينُ الْحَقائِق ج٧ص٥٥) 8 الدين كے ہاتھ ياؤں بھی چوم سكتے ہیں۔